# شیطان کے مکر وفریب

د اكثر صلاح الدين سلطان



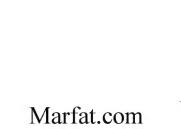

شیطان کے مکر وفریب

ڈ اکٹر صلاح الدین سلطان (مثیرشری برائے اسلامی امورملکت بحرین)

ایفا پبلی کیشنز – نئی دھلی

#### جمله حقوق بحق نائر محفوظ

نام کتاب : شیطان کے مگر و فریب

مؤلف : ڈاکٹر صلاح الدین سلطان

صفحات : ۳۳

س طباعت : فروری۲۰۱۲ء

قيت : ۳۵ روپي

ناشر

# أيفأ پبليكيشنز

۱۷۱-ايف، بيسمنك ، جوگاباكي، پوسث باكس نمبر: ۸ • ۹۷ جامعة نگر ، في والي - ۱۷ • ۱۱۱

الى كى :ifapublication@gmail.com فون: 011 - 26981327



#### فهرست

| 4  | مقدمه                                     |
|----|-------------------------------------------|
| 9  | میں کون ہوں؟                              |
| 15 | الله کے ساتھ شیطان کارویہ تعلق            |
| ır | انسان سے شیطان کی عدادت                   |
| ۲۱ | شيطان كامشن                               |
| ۲۲ | شیطان انسان سے کیا جاہتا ہے               |
| ۲۳ | انبانوں کو بہکانے کے لئے شیطان کے ہتھکنڈے |
| ۳٠ | شیطان کی سرگرمیوں کے ختلف مراحل           |
| 44 | شیطان کی سرگرمیوں کے اوقات                |
| ۳۵ | شیطان کےمقابلہ کے لیے عملی وسائل          |
| ۴. | شیطان کے مل کے مختلف مراحل                |
| 44 | خلاص کلام                                 |

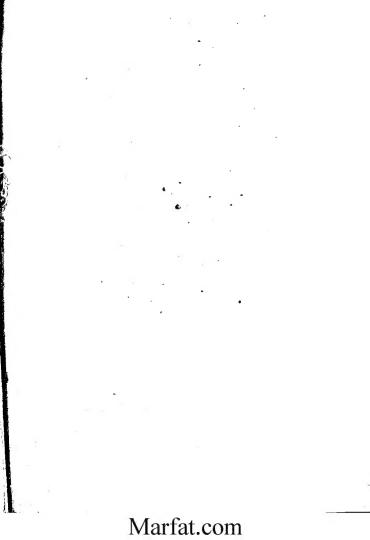

#### مقدمه

تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جس نے شیطان مردود کے ذریعہ جمیں آزمائش میں ہتا کیا تاکہ وہ تمام انسانوں کا امتحان ہے، جس نے انبیاعلیم السلام اور قرآن کریم نازل فرما کر ہمارا تعاون کیا، اس نے قوبہ کا درازہ کھول کرعبادت گذاروں اور گذگاروں کی لغزشوں کو معاف فرمانے کی راہ زکالی، اللہ بجانہ وتعالی کا ہم پر جورحم وکرم ہے اس کا ہم شکرادا کرتے ہیں اور آخری نبی محمد علیہ تا ہے کی ازواج مطہرات امہات الموشین ، سحابہ کرام ، اہل بیت اطہرار اور ان کول پر جوقیا مت تک اخلاص وا کمان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، ان پر ہم درود وسلام جیجتے ہیں اور وحمت خدواندی کے نزول کی دعا کرتے ہیں، آمین۔

سن ۲۲ میں اوقع صوبالی میں امریکی ریاست او ہائی کے شہر کو کمبس میں واقع صوبالی میں کی ایک مجد میں تراوی کی کی نماز پڑھ رہا تھا، میراؤ بمن ترویحوں میں لگا ہواتھا مگر قاری کے خلوص نے -اس کی آواز میں قلت ترخم کے باوجود - میرارشتہ ایک دوسری دنیاسے جوڑ دیا اور سور ہ فلوس نے -اس کی آواز میں تدیر وتفکر میں مجو ہوگیا جن کی علاوت قاری صاحب کررہ ہے تھے {اب اولا وآ دم! شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا کہ اس نے تہارے مال باپ کو جنت سے باہر کر ادیا ایک عالمت میں ان کالباس بھی اترواد یا تا کہ وہ ان کو ان کی شرم گا ہیں دکھائے ۔وہ اور اس کا لئکرتم کو ایسے طور پردیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں لوگوں کا

دوست بنایا ہے جوایمان نہیں لاتے (الاعراف:٢٧)}۔

میں نے محسوں کیا کدان آنیوں میں ایک نہایت تنگین خطرے سے انسان کو آگاہ کیا گیا ہے، اور وہ ہے شیطان کا فتنہ، اس کے ساتھ ساتھ ملی وسائل کے ذریعہ شیطان کا منہ تو ڑ جواب دینے اوراس کے تمام تر بھکنڈول کونا کارہ بنانے پرآمادہ و کربستہ افراد کی ربانی حمایت ک طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے، میں نے شیطان کے مٹن پرغود فکر شروع کردیا کہ انسان کے ساتھ اس کے تعلق کی نوعیت کیا ہے، کس طرح وہ انسانوں کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہوجاتا ہے، وہ اپنے مثن کو کامیاب بنانے میں کتنا وقت صرف کرتا ہے، اس کی جنگی چالیں کیا ہیں، اس کی چالول کونا کارہ بنانے کی حکمت عملی کیا ہوسکتی ہے،خدا کے فضل وکرم سے بچھے اس میں کامیا بی ملی اور شیطان سے مشکش کے موضوع پر بیتر بیتی رسال پر تیپ دینے کی تو فق ملی ، میں جا ہتا ہوں کہ بیہ رسالہ ہمارے تمام دین بھائیوں کے ہاتھوں میں ہوجا ہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے کے رہنے والے ہوں، مجھے امید ہے کہ یہ کتا بچہ شیطان کو مات دے کرخدا کی رحمتوں سے سرفراز ہونے میں ایک ا ہم کر دار اداکرے گا دیسے بھی رمضان المبارک کامہینہ رحمت ومغفرت اور نجات حاصل کرنے کا ایک سنہری موقع ہے جیسا کد حدیث پاک میں فدکورہے جس کوامام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ نے قل کیا ہے کہ حضور عظیف نے فرمایا'' جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند ہوجاتے ہیں اور شیطان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈ ال دی جاتی میں'' (صحح ابخاری، کتاب یوءاکنلق، باب صفة ابلیس وجؤورہ، ۲۰۸۸)۔

> ڈاکٹرصلاح الدنین سلطان رجب ۴۲۹ هر چون ۲۰۰۸

## میں کون ہوں؟

دوحرفوں سے مرکب اس لفظ استفہام پرتمام تصرفات انسانی کا دار دیدار ہے کہ وہ خوش بخت ہوتا ہے یابد بخت ، شقی ہوتا ہے یاپر ہیز گار اور جس امر بیس کوئی اختلاف نہیں وہ سیس ہے کہ جنس انسان کوشٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ ارشاد باری ہے'' یقیبنا ہم نے انسان کوشٹی کے جو ہر سے سے پیدا کیا'' (المومون: ۱۲) پھر اس کے اندر روح چھو تک کراس کو ایک زندہ وجود بنایا گیا'' پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں جان چھو تک دی'' (اتحریم: ۱۲)۔

اورعقل کی دولت دے کراہے دوسرے تمام جانوروں سے متاز کیا گیاہے جیسا کہ درج ذمِل نقشے سے ظاہرہے:

#### <u>منی+ روح+عقل= انسان</u> شکل ا

روح کے اندر جومٹی ہے اس کی نمائندگی خواہشات نفسانی کرتی ہے اور روح کی ترجانی فطرت کے ذریعہ ہوتی ہے۔ عقل مٹی سے پیداشدہ جہم کی خوراک ومشروبات، لباس وقیام وغیرہ کی ضرورتوں کی پخیل کے سلسلہ میں فیط کرتی ہے روح کونماز وزکوۃ اورا عمال صالحہ کے ذریعہ آسودہ کرتی ہے۔ ایک سوال رہ جاتا ہے آگر چاس کا جواب آسان ہے مرحمل کے وقت اس کا استحضار مشکل ہے اور ہر بل بدلتے ہوئے روز مرہ کے معمولات اور مستقبل کی منصوبہ بندی اس کا جواب کی دریافت میں مضمرہے۔

شیطان انسانی وجود میں شامل ہے، وہ ابن آدم کی رگوں میں دوڑتا رہتا ہے

اورخواہشات نفسانی سے ہم آہنگ ہوکرفطرت وروح سے نبرد آ زیا ہے۔ کیکن انسانوں پر اللہ تبارک و تعالی کی مہریائی ہیہ ہوئی کہ اس نے انبیاعلیہم السلام اور کتب ساویہ کوائی ہندوں کے لئے تارک و تعالی مہریائی ہیہ ہوئی کہ اتباع اور شیطائی وسوسے سے انسان کو نجات دلانے کے لئے نقل کے ساتھ عقل کو بروئے کارلایا جائے ، نیز جسمائی ، عقلی اور روحانی ضروریات کی پیمیل مادی و سائل ، معلومات اور عبادات کے ذریح کی جائے ، انسانی زندگی میں توازن کی ہدا نتہا ہے۔ مادی و سائل ، معلومات اور عبادات کے ذریح کی جائے ، انسانی تا مضروریات کی وضاحت ہو سکتی ہے۔

روح عقل جبم عبادات معلومات مادی وسائل

# شكل نو

اگرعقل کوقر آن وسنت کی صورت میں ربانی رہنمائی حاصل نہ ہوتوانسان پرخواہشات نفسانی کا غلبہ ہوجاتا ہے اور انسان پرشیطان حادی ہوجاتا ہے تاکہ وہ فطرت کوسٹ کروے اور دل کوزنگ آلود کردے: '' یون نہیں بلکہ ان کے دلوں پران کے اعمال کی وجہ سے زنگ (چڑھ کیا) ہے'' (المطفین: ۱۲)، چٹا نچہ ہم انسان پر لازم ہے کہ ذہ اپنی ذات کو سمجھے جو کہ روح ہواں کی فات کا ایک حصہ جم بھی ہے جو فانی اور طلی پیڑوں اعلی اقد ارکی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کے نقاضوں سے واقف ہوتا بھی اہم ہے، اللہ تبارک وتعالی ارشاد کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کے نقاضوں سے واقف ہوتا بھی اہم ہے، اللہ تبارک وتعالی ارشاد فرماتا ہے: '' وہ تو دنیا کی طرف مائل ہوگیا۔

اورنفسانی خواہش کی پیردی کرنے لگا''(الامراف:۱۳۶۱)'' تم تو زمین سے لگ جاتے ہو'' (التوبہ: ۳۸)، اور عقل خواہشات نفسانی کی تکمیل کے دباؤ اور روح و فطرت کے تقاضوں کو پوراکرنے کے درمیان پریشان رہتی ہے جیما کہ نیچ کی شکل سے فاہرہے: فطرت وقر آن

عقل

خواهشات نفساني اور شيطان

نکل سو

شیطان ہمیشہ خواہشات نفسانی کے گھوڑے کی پیٹیر پرسوار رہتا ہے تا کہ اسے سرکش گھوڑ ہے میں تبدیل کردے، اگر انسان اس کو مجھ لے تواس کے لئے ضروری ہے کہ خواہشات نفسانی کو تقوی کالگام لگا کر شیطان کو بے بس کردے، ذکر وعلم کے ذریعہ یا اس سے دوبدوہوکر اے دھتکاردے۔

شیطان سے مکراؤ کے عقید ہے کو ذہنول میں بٹھانے کے لئے میں شیطان اور انسان کے ساتھ اس سے رشتے ،مکراؤ کی نوعیت اور اس پر غلبے کی تھست عملی کے متعلق چند سوالوں کے جواب دینا چاہول گاجن کا ذکر یٹیچ کیا جار ہاہے۔

## الله رب العزت كے تين شيطان كاروبي وتعلق

اگر ہمیں اللہ تبارک وتعالی سے حقیقی حبت ہے تو تمام رشتے اور فیصلے اللہ تبارک وتعالی سے دوری اور نزدیکی پرموقوف ہونے چاہئیں ،لہذا اللہ تبارک وتعالی کے ساتھ شیطان کے روبیہ کے اہم گوشوں کا خلاصدا س طرح پیش کر سکتے ہیں۔

ا - سرکشی، نافر مانی، فتق و فجور اور الله تبارک و تعالی کے سامنے تکبر کرنا جیسا کہ ارشاد
باری ہے: '' اور جب ہم نے فرشتوں کو تھم دیا کہتم آدم کو تجدہ کروتو اہلیس کے سواسب نے سجدہ
کیا، بیجنوں میں سے تھا اور اس نے اپنے پروردگار کی نافر مانی ک' (سورہ بنف:۵)، تمام فرشتوں
نے سجدہ کرلیا، سوائے اہلیس کے ، اس نے تکبر کیا ہورکا فرول میں سے ہوگیا، اللہ نے فر مایا: اے
اہلیس! تم نے اس کو تجدہ کیو نہیں کیا جے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، تم نے تکبر کیا'' (جر:
اہلیس! تم نے اس کو تجدہ کیو نہیں کیا جے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، تم نے تکبر کیا'' (جر:
سے سے بیدا کیا، تم نے تر کوردگار کا بڑائی ناشکر اے' (ارراء: ۲۷)۔

۲- شیطان نے اللہ کو کھا چیلنی دے رکھا ہے:'' کہنے لگا پھر تو تیری عزت کی قتم! میں ان سب کو یقینا بہکا دوں گا، بجز نثیرے ان بندوں کے چوفجلص ہیں'' (ص:۸۲-۸۲)۔

شیطان کے خلاف فیصلہ کن موقف اختیار کرنے کی خاطر اللہ تبارک وقعالی کے ساتھ شیطان کا بیدو بیاور انداز اس مومن کے بیجھنے کے لئے کافی ہے جواسپے رب سے محبت کرتا ہے۔

## انسان سے شیطان کی عداوت

انسان سے شیطان کی عدادت کے متعلق میں نے جتنی بھی آیتوں کا مطالعہ کیا ہے ان میں ہے کمی بھی آیت میں پنہیں کہا گیا کہ شیطان انسان کا دشمن ہے (دوسروں کا بھی ہوسکتا ہے) بلکہ ان تمام آیتوں سے ظاہر ہے کہ شیطان انسان ہی کا دشمن ہے، اس سلسلے کی چند آیتیں پیش کررہا ہوں تا کہ ہم انسان کے ساتھ شیطان کی عددات کی نوعیت و کیفیت کو بھی کیس

''شیطان تمهارا صرت کوشمن ہے''(اعراف:۲۲)۔

'' شیطان توانسان کا کھلاوشمن ہے'' (پیسف:۵)۔

'' بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے' (اسراہ: ۵۳)۔

" شيطان تمهارا دشمن بتم بهي اسے اپنادشن جانو" (فاطر: ٢)-

'' اورشیطان تهمیں روک نه دے، یقیناً وہتمہار اصریح دشن ہے'' (زخرف: ۲۲)۔

اور شیطان میں روک ندوے بیلیا و مهم اراسر اور ان سے اور کرد ۔ ۱۰۰۰ سے قطعی طور پر

ان ایوں یں بورف کام ہورات کام السان اور دولوایات کان چردا کے ہم اسے من و یا پوری وضاحت کے ساتھ ٹابت ہوتا ہے کہ اس دشمنی کی دوخصوصیات ہیں:

(الف)اخضاص (ب) يكسوئي

لہذا شیطان کا کام جمعیں بھٹکانے اور گراہ کرنے کے علاوہ کچر بھی نہیں، اس کی ساری توانا کی صرف اس مثن پرصرف ہوتی ہے کہ ہم خدائے وحدہ لاشریک کو بھول کر اس کی نافر مانی کریں، اس لئے ضروری ہے کہ اس کی اس دشنی، اختصاص، بیسوئی اور انسان کے خلاف اس کے مسلسل جنگ کو خوب اچھی طورت سمجھیں، شیطان کی بیتمام کدو کا وژن صرف اس لئے ہے کہ شیطان انسان کوشکست دے کراسے اپناہمنو ابنائے تا کہ دہ چہنم کے بالکل ٹیچلے طبقے میں اس کا رفیق بن جائے۔

بات سے ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے انسان یعنی آ دم علیہ السلام کو پیدا کیا، تب سے المبیہ اللہ کی گھات میں لگا ہوا ہے اور تمام آلات حرب سے لیس ہوکر انسان کے خلاف جنگ جاری رکھے ہوئے ہے، اس کا ایک پورائشکر ہے جس کی ایک پارٹی ہے، اس کا ایک رہنما ہے، حس سے و فاداری کا عبد و پیان پارٹی کے ہردکن نے کر رکھا ہے، گھس پیٹیے، چھا ہا ماری، کر وفریب جیسے تمام جنگی تحمہ علی کے ساتھ وہ حملہ آ ورہوتا ہے۔

قرآن وحدیث کے دلائل کے ساتھ جنگ کے اس منظر کو ہم ذراتفصیل سے بیان کریں گے:

۲- قائد سے وفادای: ابلیس اوراس کی فوج کے درمیان محبت واطاعت کا رشتہ کافی گہرا ہے جوانظامی امور کی اولین ضرورت ہے: ' پس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرؤ' (نیاء:۷۷)۔

۳- پارٹی: جب فوج کواپ قائد سے محبت ہوتی ہے تو اسی صورت میں پارٹی کا وجود عمل میں آتا ہے جیسا کہ ارشاد باری ہے: ''ان پرشیطان نے غلبہ حاصل کرلیا اور انہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا ہے، ریشیطانی لشکر ہے، کوئی شک ٹہیں کہ شیطانی لشکر ہی خسارے والا ہے'' (مجالہ:۱۹)۔

٣- فوج دت الشكرين جانے كى صورت ميں عبدوييان كے بعد شيطان فوجى وست

بھیج کرا پنے حریف پر جملے کرتا ہے جیسا کہ اس حدیث میں نہ کور ہے جس کو سلم نے جابر صنی اللہ عنہ ہے دوایت کی ہے کہ انہوں نے فر مایا: ' میں نے نبی عظیمی کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ ابلیس کا تخت سمندر پر لگایا جاتا ہے ، اوگول کو گمراہ کرنے کے لئے وہ اپنے فوجی دستوں کوروانہ کرتا ہے اور اس کے فزویک سب سے معزز وہ ہوتا ہے جو سب سے زیاوہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے' ' ( صحح مسلم ) کی باید تاہدہ راہد ، باہتے گریش المعید اللہ ان وبدے ہرایا بلائنتہ الناس)۔

۵-سامان جنگ کی تیاری

جن آلات حرب کی تیاری شیطان کرتا ہے ان میں سے چندورج ذیل ہیں:

(الف) گھوڑے،ارشاد باری ہے:'' ان میں سے تو جے بھی اپنی آ واز سے بہکا سکے بہکا لےاوران پراپنے سواراوراپنے بیادے پڑھا'' (اسراء:۲۳)۔

۲- تیر: جیسا کہ سیوطی نے اپنی سند کے ساتھ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالہ نے قل کیا ہے کہ حضور نے فرمایا: ''بے شک نظریازی اہلیس کے زہر ملے تیروں میں سے ہے، جس نے اس کومیری وجہ سے ترک کیا میں اس کوا پیے ایمان سے نواز تا ہوں جس کی جاشنی وہ اپنے دل میں یا تا ہے ' (جامع المانید دالمراسل، ۱۹۸۳)۔

۳- پرچم اہرانا: مراسم جنگ میں ہے ہے کہ ہر جماعت کا ایک پرچم ہوتا ہے جس کے تلے وہ جنگ کرتی ہے، علامہ سیوطی نے اپنی سند کے ساتھ قبل کیا ہے کہ نی علیف نے فرمایا:
'' اپنے گھرے جوبھی نکلتا ہے اس کے دروازے پر دوجھنڈے ہوتے ہیں، ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور دوسرا شیطان کے ساتھ ہوتا ہے، اگر وہ اللہ تعالی کے پہندیدہ کا موں کی خاطر نکلتا ہے تو فرشتے اپنے پرچم کے ساتھ اس کے چیچے چلتے ہیں اور گھر والیس آنے تک وہ فرشتے کے جھنڈے کے بیچھوٹ ہیں اور گھر والیس آنے تک وہ فرشتے کے جھنڈے کے نیچ ہوتا ہے اور اگر وہ اللہ تعالی کے ناپندیدہ کا موں کے سبب گھرہے باہر جاتا ہے تو شیطان اپنے جھنڈے کے ساتھ اس کی اتباع کرتا ہے اور گھر والیس ہونے تک وہ اس جھنڈے

کے نیچے ہوتا ہے' (جامع المسانید والرائیل، ۳۷۲۷)، ابن ماجہ نے اپنی سند کے ساتھ سلمان رضی اللہ کے جوتا ہے' (جامع المسانید والیت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو کہتے ہوئے منا ہے: '' جونماز فجر کے لئے نکلتا ہے وہ ایمان کے جھنڈ ہے کے ساتھ نکلتا ہے اور جو بازار کے لئے نکلتا ہے وہ شیطان کے جھنڈ ہے کے ساتھ نکلتا ہے'' (سنن ابن ماجہ کتاب التجارات، باب الا سواق ودخوابا، ۲۵۱۲)۔

۲ - قبصہ کرنے کے لئے اہم پوزیش لینا: چنا نچہ اس صدیث میں مفول ہے جس کوہیٹی نے اپنی سند کے ساتھ سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ علیا نے فرمایا:
'' سب سے پہلے بازار میں مت وافل ہواور نہ سب سے آخر میں وہاں سے تکلو، اس لئے کہ بازار شیطان کا مرکز ہے جہاں وہ اپنے انڈے نچ ویتا ہے' (جُنج الزوائد، کتاب البوع، بب باجاء فی الا مواق ، ۱۳۵۰) ۔ اس صدیث ہے پیتہ چانا ہے کہ بازار الی جگہ ہے جہاں سے شیطان انسان میں جمال سے اللہ کے ایک بازارہ کی جگہ ہے جہاں سے شیطان انسان کی جمال کے اسے اپنا قیدی بنا تا ہے۔

2- اس جنگ کی شدت: قر آن پاک میں ندکور ہے:'' کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم کافروں کے پاس شیطانوں کو بیسے ہیں جوانہیں خوب اکساتے ہیں'(مریم:۸۳)۔

۸ - شکار کی تا کہ بندی: ارشاد پاک ہے: '' پھران پر جملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور ان کی دابنی جانب سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور آن کی دابنی جانب سے بھی اور آپ ان بیس سے اکثر کوشکر گذار نہ پائیس گے' (اعرف: ۲۱-۱۵)، وسوسوں، فتق و فجور اور معصیت کی تر غیبات کے ذریعہ شیطان انسان کی تا کہ بندی کرتا ہے۔

9- انسان کو شکار کرنے کے لئے شیطان کا جال پھیلانا: شیطان کے حیلوں اور سازشوں میں ابن آ دم پھنس سکتا ہے جس سے بیچنے کے لئے حضور عیلی کے بیدوعا مانگنی چاہئے ''میں اپنے لئے نفس کے شراور شیطان کے شرو پھندے سے اللہ کی پناہ مانگنا ہوں'' (سنن ابی

۱۰- قلع: اس جنگ میں مصیبت کے وقت جان بچانے کے لئے قلع بھی ہیں جن کی پارہ جن کی باو وونون فریقوں کے فق جی ہیں جرند کی ساتھ حارث اشعری رضی اللہ عنہ سے جو حدیث متعقول کی ہے اس کا اشار واس طرف ہے، نی عظیمت نے ارشاد فر مایا: "اللہ تبارک وقعالی نے یکی بن زکر یا کوجن پانچ کلمات کا حکم دیا تھا، ان میں سید بھی تھا "دمیں تمہیں حکم دیا تھا، ان میں سید بھی تھا"د میں تمہیں حکم دیا تہوں کہ تم اللہ تبارک و تعالی کو یا و کرتے رہو کیونکہ اس کی مثال اس آ دمی کی سی ہے جس کا پیچھا تیز رفتاری ہے اس کا دیمیں کی مثال اس آ دمی کی سے جس کا پیچھا تیز رفتاری ہے اس کا دیمیں کے دو ایک مخفوظ قلعہ کے پاس بی جس کا بیجھا تیز دو کو بچالیتا ہے بہی حال اس بندے کا ہے جو شیطان سے خودکو مرف ذکر اللہ کے ذراجہ مخفوظ رفتا ہے ' سنس تر ندی برتا ہا شال ،باب، باء وشیا اسل آورائے ہام، ۱۳۵۰۸)۔

11- اعُوان انصار: اس کا مطلب جمایت و تعاون اور تمام باطل قو توں کا انسان کے مقابلے میں اکھٹا ہونا ہے، جبیبا کہ ارشاد باری ہے: '' جب کہ ان کے اعمال کو شیطان نے مزین کررکھا تھا اور کہد ہا تھا کہ لوگوں میں سے کوئی بھی آج تم پر غالب نہیں آسکتا، میں خود بھی تمہار احمایتی ہوں کی جب دونوں جماعتیں نمودار ہوئیں قوابی ایڑیوں کے بل چیچے ہٹ گیا اور کہنے لگا میں قوت ہے بری ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جوتم نہیں ویکھر رہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالی خت عذاب واللہ کے '(انان ۸۵)۔

۱۲ - قیدی: ہر جنگ میں ہوتا ہے کہ دونوں طرف کے لوگ قید ہوتے ہیں جیسا کہ اس صدیث میں نہ کورہے جس کوئیٹی نے اپنی سند کے ساتھ جابر بن سر ہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا: ''ہم نے رسول اللہ علیقی کے ساتھ فرض نماز اوا کی ، انہوں نے نماز میں اپنی انگیوں کو بھینی ، جب نماز مکمل ہوئی ، ہم نے یو چھا، نماز میں کچھ رونما ہوا تھا کیا؟ آپ نے فرمایا نہیں ، بات میٹی کہ شیطان میرے سامنے سے گذرتا چاہ رہا تھا ، میں اس کا گلا گھوٹے لگا یہاں تک کہ بات میٹی کہ شیطان میرے سامنے سے گذرتا چاہ رہا تھا ، میں اس کا گلا گھوٹے لگا یہاں تک کہ

اس کی زبان کی ٹھنڈک میرے ہاتھوں پر محسوں ہوئی اور قتم خدا کی اگر بھائی سلیمان مجھ پر سبقت نہ لے جاتے تو معجد کے ایک ستون سے اسے ہائدھ دیا جاتا تا کہ شہر مدیند کے بیچ اسے لے کر گھومیں'' (مجمع الزوائد، کمآب الصل ق، باب روس بحر بین بدی الصلی ۲۰۱۰)۔

ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کوقید کیا جاتا ہے اور اس حدیث میں جس کو بخاری ؒ نے اپنی سند کے ساتھ ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے کہ حضور سیالیہ نے فر مایا:
'' جب رمضان کا مہینہ آتا ہے قوجنت کے درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں اور شیاطین کے بیروں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں' (سیح البخاری، کماب بدء بندرو، ۸۸:۲۰)۔

ات ہمہ گیر ہلاکت لینی کمل تباہی: حدیث قدی میں ہے جس کوسلم نے اپنی سند کے ساتھ عیاض بن حمار الحجاشی کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیات فی ساتھ عیاض بن حمایا: '' میں نے اپنے بندوں کو پیدا کیا تھا اس حال میں کہ وہ وین حنیف پر قائم تھے مگر شیطان نے ان کو بھٹا کر انہیں وین سے بیگا نہ کرویا'' (سی سلم، کتاب مفد الجنہ و میما و اعلما - باب مفات التی معرف اور الحالی الدین اصلا الحق کے ساتھ بیا نہ کرویا'' (سی سلم، کتاب مفد الجنہ و میما و اعلما - باب مفات التی معرف الحدیث الحدیث الحدیث کی معرف الحدیث کی معرف الحدیث کی معرف کے اللہ منات التی معرف الحدیث کی معرف کی معرف کے اللہ کیا تھا کہ کی معرف کے اللہ کیا تھا کہ کی معرف کی معرف کے اللہ کیا تھا کہ کا معرف کی معرف کیا گئی کردیا کی معرف کی کردیا کی معرف کی کردیا کی معرف کی کردیا کردیا کی معرف کی معرف کی معرف کی معرف کی کردیا کردیا کردیا کی معرف کی کردیا کی معرف کی کردیا ک

۱۳ - جنگ کا نتیجہ: ہمارے اور شیطان کے درمیان جنگ کی تنگین صورتحال کی منظر
کش کے بعد بہتر ہوگا کہ ہم جائزہ لیس کہ جنگ کا نتیج کیا ہوا، اس میں ہلاک ہونے والے لوگوں کا
تناسب ایک ہزار میں ۹۹۹ رہے، اس پر وہ حدیث ولالت کرتی ہے جس کو بخاری ؒ نے اپنی سند
کے ساتھ ابوسعید خدریؓ ہے دوایت کیا ہے کہ حضور نے فرمایا: " قیامت کے دن اللہ تبارک وتعالی
فرما کیں گے، اے آدم! تو وہ کہیں گے، اے پروردگارہم حاضر ہیں، پھرایک آواز آئے گی" اللہ
تبارک و تعالی آپ کو تھم و ہے ہیں کہ اپنی ذریت میں ہے ایک جماعت کو جہنم میں جبجیں، وہ
کہیں گا اے پرودگار! ایک جماعت ہم اوکیا ہے؟ آواز آتی ہے، ایک بزار میں ۹۹۹ "(مج

بخارى، كتاب تغيير القرآن، پاپترى الناس سكارى، ١:٩٠) -

اں تناسب و منتیج کے باوجود ہم بھی بھی ناامیز نہیں ہو سکتے ،اگر بندہ صدق دل ہے تو یہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ جائلی کے عالم میں بھی اپنی رحت ومہر بانی ہے اپنے بندے کے گناہوں کوئیکیوں میں تبدیل کردیتا ہے، باری تعالی کا ارشاد ہے:'' جولوگ اللہ کے ساتھ دوسر معبودوں کوئیں پکارتے اور نہ ہی ان جانوں کو آل کرتے ہیں جو ترام ہیں مگر حق کے ساتھ،اور جولوگ زنانہیں کرتے، جوابیا کرتے ہیں وہ گنہ گار ہیں، قیامت کے دن اللہ ان کو دونا عذاب دے گا اور ہمیشہ ہمیش ذلت کے ساتھ اس میں رکھے گا، ہاں گر جوتو بہ کرکے نیک عمل کرتے ہیں،اللّٰدان کے گناہوں کواعمال صالحہ ہے بدل دیتے ہیں،اللّٰدغفور درجیم ہے''،ادرمسلم نے اپنی سند کے ساتھ ابو ہر پرہ کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ حضور نے فرمایا: '' پنج وقتہ نمازیں ، ایک جمعہ سے دوسراجمعہ اور ایک رمضان سے دوسرارمضان ان کے درمیان کئے گئے گنا ہول کا کفارہ مين، بشرطيكه كبائر سے اجتناب كيا كيا مؤ' (تعجم ملم، كتاب الطبارة، باب الصلوات أخمس والجمعة الى الجمعة ورمضانم مديك رتم: ٢٣٣) عمره ، حج اورخصوصا بوم عرفه شيطان كوشكست فاش ديين ، اس كو ذكيل ورسوا کرنے اوراس کے تمام تر بوں کونا کام بنانے کادن ہے جیسا کہ امام مالک نے این سند کے ساتھ طلحہ بن عبداللہ بن کریز سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ عَلِی ہے نے فر مایا:' یوم عرفہ سے زیاده شیطان کوبههی بھی شرمسار، شکست خورده ، ذلیل وخوار اورغضبنا ک نبیس دیکھا گیااوراس کی وجه صرف اور صرف میہ ہے کہ اس دن اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے جو بڑے بڑے گنا ہوں کو ڈھک لیتی ہے' (الموطاار ۴۲۲ءوالمصن لعبدالرزاق ۸۸۳۲)۔

تو ہمارسامنا ایک حقیقی جنگ ہے ہے جس میں کافی جانیں ضائع ہوتی ہیں، جولوگ شیطان کا شکار ہوکراس کے دام فریب میں گرفتار ہو سکتے ہیں، ان کورات و دن گریہ و زاری کے ساتھ ضدائے رحیم ومہر بان سے دعا کرنا جا ہے: ''اے پروردگار! میرے قدم جابت قدی کے بعد لڑکھڑا گئے،اس لئے میری افز شوں
کو معاف فرما، کوتا ہیوں کو درگذر فرما، میرے گنا ہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرمااور تا قید حیات
شیطان اور خواہشات نفسانی سے میری حفاظت فرمااور ہمارے درجات بلند فرما، تو اللہ تبارک و
تعالی ساتوں آسان کے او پر سے اس کی دعا کو تبول فرما کر ارشاد فرما تا ہے، اے بندے! میں نے
تہماری دعا دَل کوسنا، میں نے تہمارے پیچھے گنا ہوں کو معاف کر دیا اور بقید زندگی میں میں تہمہیں
خواہشات نفسانی اور شیطان سے حفاظت کرنے میں تمہارا معاون ہوں گا، میں تہمارا نام گندگار
بندوں کی فہرست سے خارج کرکے نیکوکار بندوں میں درج کرتا ہوں، اگر میری طرف متوجہ
رہوگے تو تم مقرب ومحتر م بندوں میں شارکر لئے جا دکے'۔

## شيطان كأمشن

# شیطان انبان سے کیا جا ہتا ہے

ا پئے مشن کو منزل تک پہنچا کر حضرت انسان کو دنیا وآخرت کی بدیختی میں بنتلا کرنے کے لئے شیطان کے پاس سویٹ مجھ کا ذکر کیا جارہا ہے: جارہا ہے:

کے خدائے وحدہ لاشریک کے ذکر دحقوق اور بندول کے حقوق سے عافل رکھنا: ''ان پرشیطان نے غلبہ حاصل کرلیا اور انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا'' (عادلہ:۱۹)۔

یے ف سے منجوں کی روز اور الدین اللہ اور مسلول کے درمیان آلیسی عداوت منظمیاں ہوگی اولا دووالدین الوگوں، جماعتوں اور ملکوں کے درمیان آلیسی عداوت

و دشمنی پیدا کرنا، قر آن پاک میں ندکور ہے'' شریطانْ تو تمہارے درمیان بغض وعدادت پیدا کرنا حابتا ہے'' (۱/رہ:۹۱)۔

عابہتا ہے''(مائدہ:۹۱)۔ ﷺ خوف ودہشت اورافسر دگی کا ماحول بنانا ،اللہ تبارک ارشاوفر ما تا ہے:'' جس سے

ا کیا ندارول کورنج کہنچ' (مجادلة : ۱۰)،' نیڅېروییځ والاصرف شیطان بی ہے جواپے دوستوں سے نی اتا سے' ( آیا میں دوری)

ڈرا تا ہے' (آل عمران: ۱۷۵) کہ کٹر کفر: ارشاد باری ہے' جب اس نے انسان سے کہا کہ کفر کر، جب اس نے کفر کیا

تو وہ کہنے لگا، یس تم سے بری ہوں، یس اللہ جو سارے جہاں کا رب ہے اس سے ڈرتا ہوں''(حرہ اللہ)۔

ان دونوں کے دلوں میں کہ اور ہے: '' پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں کہ نگا کان ہونوں کے دلوں میں دونوں کے دورو بے پردہ وسرے اللہ تا کہ ان کی شرمگا ہیں جوا کیک دوسرے سے پوشیدہ تھیں دونوں کے روبرو بے پردہ

-11-

111814

كرديے" (الراف:٢٠)\_

الله تبارک و تعالی نے کھے طور پر واضح کر دیا ہے کہ شیطان کا ایک اہم مقصد انسانوں کے درمیان بھوٹ ڈ النااور دشتی بیدا کرتا ہے: '' شیطان تو یوں چا ہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعیہ سے تبارے آپس بیں عداوت اور نفض واقع کردئے' (ائرہ:۱۹)۔

# انسانوں کو بہکانے کے لئے شیطان کے ہتھکنڈ ہے

اشتعال انگیزی، فالتو ہنمی مذاق نمی ترغیب، ہم کلامی وفینشس کا شوق، بدگمانی پیدا كرنا، دل ميں وسوسے ۋالنا، چيوٹ ۋالنا، فيشن پرسى، جنگ وجدال پر آمادگی اور خدا كې د ي ہوئی صورت کومنے کرنا وغیرہ الیے حربے ہیں جن کوشیطان انسانوں کوخلاف استعال کرتاہے، '' ان میں سے جے بھی اپنی آواز ہے بہکا سکے بہکا لے ادران پر اپنے سوار اورپیادے پڑھا لا اوران کے مال اور اولا دمیں سے اپنا بھی سا جھالگا اور انہیں (جھوٹے)وعدے دے لے، ان سے جتنے بھی وعدے شیطان کے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر فریب ہیں' (اسراء: ۱۲ )، '' سیخروینے والاصرف شیطان ہی ہے جوابیخ دوستوں سے ڈراتا ہے ہتم ان کافروں سے نہ ڈرواور میراخوف رکھو، اگرتم مومن ہو' (آلعران: ۱۷۵)،'' ووان سے زبانی وعدے کرتارہے گا اور سز باغ دکھا تارہے گا، (گریا در کھو!) شیطان کے جو دعدےان سے ہیں وہ سراسر فریب کاریاں ہیں' (نیاہ: ۱۰۰)،'' اوراگر آپ کوکوئی وسوسہ شیطان کی طرف ہے آئے لكي تو الله كي پناه ما نگ ليا تيجيخ، بلاشبه وه خوف شننے والااور خوب جانے والا ب '(اعراف:٢٠٠)،'' اور دعا كرين كدام ميرم يروردگار! مين شيطانول ك وموس سے تيري پناه حامتا هول' (مومنون:٩٤)\_

یمال ہم کچھوموسوں کا جائزہ لیتے ہیں جن کے ذریعہ شیطان انسان کو اپنے جال میں پھنسا کرجہنم میں اسے اپنار فیق بنانے کے مشن پر گا مزن ہے۔

#### (۱)عابدوں کے لئے شیطان کے وسوسے:

## (٢)علاء كے لئے شيطان كے وسوسے:

شیطان بعض عالم دین کواللہ تبارک و تعالی کے اس قول سے غافل کر دیتا ہے: '' اس نے تم کووہ سکھایا جوتم نہیں جانتے تئے' (ناہ: ۱۳) ، لہذاوہ جدیداؤکارو خیالات کواپی پیئے عقل کی طرف منسوب کرتا ہے: ' وہ کہتا ہے میہ بری اپنی کاوٹن کا نتیجہ ہے' ، بہی بھی بھی وہ لیغیر جانے لوگوں کے درمیان اپنی حیثیت کو باقی رکھنے کی خاطریوں ہی جواب دیتا ہے یا عالم کہلانے کے لئے حصول علم کی راہ میں جدو جہد کرتا ہے اور اس طرح شیطان اسے جہنی بنادیتا ہے، صدیث پاک میں ندکور ہے۔'' جن لوگوں کا فیصلہ قیامت کے دن سب سے پہلے کیا جائے گا ان میں وہ انسان میں ہوگا جس نے علم سیکھایا اور قرآن کی تعلیم حاصل کی ، اس کے سامنے اس کو دی ہوئی نعمتوں کوسا سے کہتا ہے گا ، اللہ تبارک و تعالی فرما کمیں گے ،تم نے اس کو کسی تعلیم طرح برتا ، وہ کہے گا ، میں نے علم سیکھا اور اسے سکھایا اور تر کی خوشنووی کی خاطر قرآن کی تعلیم طرح برتا ، وہ کہے گا ، میں نے علم سیکھا اور اسے سکھایا اور تر کی خوشنووی کی خاطر قرآن کی تعلیم طاصل کی ، اللہ تبارک و تعالی فرما کمیل نے کہ نے تام کیل خاصل کی ، اللہ تبارک و تعالی فرما کمیل نے تر کی خاطر قرآن کی تعلیم طاصل کی ، اللہ تبارک و کو تعالی فرما کمیل نے تر کے لئے تم نے علم سیکھا ور اسے کھایا اور تر کی خوشنووی کی خاطر قرآن کی تعلیم طاصل کی ، اللہ تبارک و تعالی فرما کمیل نے تر کی کھا کہا ہے کہ کا کہا ہے کہ کا کہا ہے کہا کہا کہا ہے کہا کہا گھا نے کے لئے تم نے علم سیکھا طاصل کی ، اللہ تبارک و تعالی فرما کمیل کی ، اللہ تبارک و تعالی فرما کیس

اور قاری کالقب پانے کے لئے قرآن کی تعلیم حاصل، پھراس کے متعلق بھم ہوگا اور اسے مذہ کے بل گھیدٹ کرجہتم میں ڈال دیا جائے گا'' (صحیمسلم، کتاب الا مارۃ، باب من قاتل لا یا دامیدۃ آخن النار)۔

یب بھی شیطان کا وسوسہ ہے کہ جب کی عالم کا داسطہ پنے سے فائق عالم ہے ہوتا ہے تو لوگوں کے سامنے اپنے کو او نچا دکھانے کے لئے (مذکر حقیقت کی آگائی کے لئے ) اس سے بحث و فیدا کردہ کرتا ہے، اس کی زبر دست تقید کرتا ہے، نیز چاپلوسوں کی چاپلوی سے خوش ہونا، خیر خواہوں کی فیا پلوی سے خوش ہونا، خیر خواہوں کی فیصحتوں سے پریشان ہونا اور آئیس تقارت کی نگاہ ہے دیکھنا، اپنے نخالفین پرجملہ کرنا، لوگوں کی طرف سے عزت واحر ام کا منتظر رہنا، اپنے لئے باز اردوں میں سامان کی قیمتوں میں کی تو قع کرنا اور ہرمجلس میں اکرام و اعزاز کی تمنا رکھنا اور راستے میں راستہ دئے جانے کی امیدر کھنا، پرسب شیطانی وسوسوں کا نتیجہ ہے۔

## (m) نوجوان کے لیے شیطان کے وسوعے:

والدین اور اسائزہ کے خلاف بغاوت، بنیادی معاشرتی اقد اروروایات سے بے زاری، نا مناسب خار بی تہذیب و ثقافت پر فریفنگی بختلف فیشن سے مرعوبیت، سیرت کوچھوڈ کر صورت گری پر زیادہ توجہ دینے کی وجہ ہے وہ بالوں کی ہا تگ پی نکالنے، رنگ برنگ دھوپ کے چھے وغیرہ کو ایمان کی حلاوت سے لطف اندوز ہوئے، اعلی اخلاق وکر دار کی آرز واور ربانی رنگ میں مشکل میں تربی صحبت، میں رنگنے کے مقالبے میں تربی وسیتے ہیں، فارغ اوقات میں فلموں، گائوں، موسیقی، بری صحبت، میں ایمان وعلم میں متاز دوستوں سے دور کی جیسے خرافات سے دوچار رہتا ہے، وہ عربی زبان کے اس مقولے کے مصداق ہوتا ہے کہ بیروٹ کی کامقام ہے نہ کہ بینے کا، ایسے نوجوانوں کا ایمان ونش اور افکار و خیالات کمرور ہوجاتے ہیں اور جموئی طور پر معاشرہ کے لئے نافع ہونے کے بجائے نوصان دہ خابت ہوتے ہیں۔

#### (۴) دوشیزاؤل کے لیے شیطان کے وسوسے:

تمہاراحن وجمال تمہارے لیے ایک عظیم دولت ہے، نو جوان تمہارے چارد ل طرف منڈ لاتے ہیں، اپنی زندگی کا جی بحر کر لطف اٹھاؤ، اپنی نسوانیت کا خوب اظہار کرو، اپنی سہیلیوں ہے ممتازر ہو، آرائش وزیبائش اور دفقریب ادائیں دکھا کرنو جوانوں کوفریف ہونے پر مجبور کردو، پھر وہ تمہارا دروازہ کھتا ھا میں گے، پھر جانچ پر کھر ریہ طے کر لینا کہ تمھارا دائی شوہریا عاش زار بینے کی صلاحت کس کے اعدر ہے، اس لئے کے بغیر شادی گھر بیٹی ہوئی کنواری لڑکیوں کی تعداد بینے میں صلاحیت کس کے اعدر ہے، اس لئے کے بغیر شادی گھر بیٹی ہوئی کنواری لڑکیوں کی تعداد بینے در بی ہورہی ہے، اور طلاق میں اضافہ ہورہاہے، چنانچ کی کے دل بیں اپنے کے بیار وجبت کی آگ اور کیا ذرائع ہو سکتے ہیں؟ انٹرنیٹ اور سیٹیلا میٹ کے علاوہ کے مال کے علاوہ کی تار ذرائع ہو سکتے ہیں؟ انٹرنیٹ اور سیٹیلا میٹ کے اس ذمانے بیس تہذیب و تدن کے قافے کے شانہ بٹانہ قدم بڑھاتے ہوئے وقس وسرور، شراب وشیاب اور دوسری تمام مسرتوں سے لطف اندوز ہوتی رہو، جب بڑھا پا آئے گا تب اللہ تبارک و تعالی سے تو یہ کر لینا اور دادی نانی کی سی زندگی گذارنا۔

#### (۵) مالدارول کے لئے شیطان کے وسوت:

تم نے مال جمع کرنے میں کافی مشقتیں اٹھائی ہیں، اس لئے اپنے طال مال سے خوب فائدہ اٹھا کو، اپنی آنے والی نسلوں کی خاطر ذخیرہ کرلو، کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں، اس سے ستی وکا ہلی کوفر وغ ملتا ہے، ایک پیسے بھی ادھرادھر ضائع مت ہونے وو، اگر کوئی دست سوال دراز کرنے اس سے مختلف قتم کے بہانے بنادینا، غریوں مسکینوں اور محتا جُوں کی طرف بھی توجہ دریخ کی ضرورت نہیں، کوفکہ دہ ست وکائل اور حاسدولا کچی ہوتے ہیں، وہ ستی کرتے ہیں جبکہ تم رات دن ایک کرکے محنث کی کمائی کرتے ہو، اور اپنے جیسے مالداروں کی صحبت اختیار کروان

سے تم کو بہت کی مفید با تیں معلوم ہوسکیں گی بیٹکوں میں پینے ڈال کراس کے سود سے اپنے مال کی سرمایہ کاری کیوں نہیں کرتے ، یہ تو بھی لوگ کرتے ہیں، ڈر کس بات کا ، کیا ہاتھیوں کے نیج بلی کا گذر ہوسکتا ہے، اب تو بعض معاصر فقہاء نے تو بنکوں کے انٹرسٹ کے جائز ہونے کی ڈمدداری عالم پرتھوپ دو دے دیا ہے اور یہ کہاوت تو ہے ہیں ''کسی چیز کے جائز ونا جائز ہونے کی ڈمدداری عالم پرتھوپ دو ادر تم اس کے فتو ک سے فائدہ اٹھاتے رہو، اور ایسے منصوبے کی تلاش جاری رکھوجن سے تمہیں بے انتہا فائدہ ہو، اس میں برائی بھی کیا ہے، ہرانسان اپنے لئے جدو جہد کرتا ہے، اس عمل میں کی اور کا حق بھی نہیں مارا جارہا ہے، مال کی کثرت ہوجائے گی تو پڑھا ہے میں مجد بھی بنادینا تا کہ دہ کا حق بھی نہیں مارا جارہا ہے، مال کی کثرت ہوجائے گی تو پڑھا ہے میں مجد بھی بنادینا تا کہ دہ

# (٢)غريبول كومراطمتنقيم سے دورر كھنے كے لئے شيطان كے وسوسے:

نااہلوں کواللہ تارک و تھا لیائی قدر مال ہے کیوں نواز تے ہیں، اور ہمیں تک دست و قاش بنا کرفقر و فاقہ کی زندگی گذار نے پر کیوں مجبور کرتے ہیں، ہم خون پسیدا کی کر کے بھی کافی کم بیسہ کما پاتے ہیں جب دوسرے بہت کم محنت کے باوجود ڈھیر ساری دولت اکٹھا کر لیتے ہیں، آخراس کی وجہ کیا ہے؟ مالداروں کے مال ہے اپنے حقوق کی بازیابی کے لئے کوئی نہ کوئی میں آخراس کی وجہ کیا ہے؟ مالداروں نے ہمارائت چھین لیا ہے جس کو ہم خفیہ طور پر واپس لے لیس گے، اس کے مال کے بہم میں ان سے مقابلے کی سکت تہیں ہے، ہم ضرورت بھر ہی لیس گے تا کہ ہماری اور مال کے بی کی کوئی تھیت ہیں تو ہمارے بال بچوں کی ضرور یات پوری ہو، جب ہمارے بیچ مالداروں کے بچوں کو و کھتے ہیں تو ان کا سرشرم کے مارے جھک جاتا ہے، ہمارے بیچ ان سے کم کیوں رہیں؟ طالم و جابراور ان کا سرشرم کے مالداروں سے اپنا اورا ہے گھر والوں کا تن لیو، جب تم گفیل ہوجا و گے تب اللہ سے معانی ما نگ لیزا، وہ رحمٰن ورجمٰ ہے اورغر بوں سے خصوصی محبت رکھتا ہے۔

اس طرح شیطان ہر انسان کی نفسیات ، جذبات و احساس اور صلاحیت ولیافت کو بھانپ کراس کو بے راہ کرنے میں کامیاب ہوجا تا ہے '' لیکن شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا، کہنے لگا کہ کیا میں تہمیں وائکی زندگی کا ورخت اور باوشاہت بتلا وک کہ جو بھی پر انی نہ ہو' (ط.۱۰۰)۔
اپنے وسوسوں میں مبتلا کر کے اس کو اللہ کے ذکر سے عافل کر ویتا ہے ، جبکہ ہم اگر اللہ تبارک و تعالی سے تو بہ کریں تو وہ ہماری تو بہتول کر کے اپنی جوار رحمت میں لے سکتا ہے ، لیکن بہت سے لوگ ایسانیس کر پاتے اور شیطان اپنی کامیا لی پر چھولے نہیں ساتا ، '' یقینا خود آپ کو بھی موت آ ہے گی اور رسیس بھی مرنے والے ہیں''۔

# شيطان كى سرگرميوں كے مختلف مراحل

ارشاد باری ہے:'' ایمان والو! شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، جو شخص شیطانی قدموں کی پیروی کرے، تو وہ بے حیائی اور برے کاموں کا بی تھم کرے گا اورا گرانلد تعالی کافضل وکرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک صاف نہ ہو، لیکن اللہ تعالی جسے پاک کرنا چاہے کرویتا ہے اوراللہ سب سننے والاسب جاننے والا ہے'' (نور:۲۱)۔

عمل سے پہلے انسانوں سے شیطان کی بار ملتا ہے، ناکای کی صورت میں دوران عمل کوشش ہوتی ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے اگر بہال بھی اس کی دال نہیں گلتی توعمل کے بعد اس کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان ایس کو دے، پینظرید پیچی گانصیلات سے داضح ہوجائے گا:

## ا عمل سے پہلے:

شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو کام شروع کرنے سے پہلے ستی اور کا ہلی سے دو چار کردے چنا نچے انسان مجد میں نماز پڑھنے سے کترا تا ہے یا کسی ایسے کام کی ترغیب دیتا ہے جو اہمیت و افادیت کے اعتبار سے اس سے کم درجہ رکھتا ہو، لہذا نماز سے عافل کر کے تجارت یابال بچوں یا دوستوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں مصروف کر دیتا ہے، یا جج کو اپنے وقت پر یابال بچوں یا دوستوں کے ماتھ بات چیت کرنے میں مصروف کر دیتا ہے، یا جج کو اپنے وقت کے سامنے ادا نہ کرنے یا فرائض کو کما حقد انجام نہ دینے پر ابھارتا ہے، اگر شیطان ایمان کی طاقت کے سامنے ہے اس ہوجا تا ہے تو دہ دوسرے مرحلے کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔

۲-دوران عمل:

اس مرحلے میں وہ تین دسائل بروئے کارلا تاہے۔

(الف)ا ممال صالحہ کو دکھا وے اور ریا کاری میں تبدیل کرکے انہیں ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے جوسب سے خطرناک ہے۔

(ب) قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کے بجائے کی اور طریقے سے کام انجام دینے پرابھارتا ہے جیسا کہ امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ دھرت عاکشہ کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ حضور عظیقتے نے فرمایا: '' جس نے میری سنت کے مطابق عمل نہیں کہا وہ قابل قبول نہیں ہے'' (میج ایخاری، کتاب الاحتصام بالکتاب والدنة ، باب اذا اجتبد العال اُدالی کمانا خطاہ:۱۵۰ (۲۵۵)۔

(ج) عمل صالح کے صالح ہونے کی اونی شکل میہ کہ انسان کا م کو پورا نہ کرے، مثلاً میتیم کی کفالت کی ذمہ داری قبول کرے یا کسی بھی کام کوشروع کرے اور اسے ادھورا چھوڑ وے، اگر انسان شیطان کو عمل سے پہلے ہی مات دے دیتا ہے تو وہ کام شروع کرتا ہے، عمل کے دوران اس کے حریے کو ناکام بناکر اسپنے کام اخلاص اور نبوی رہنمائی کے ساتھ کمل کرتا ہے، عگر پھر بھی شیطان ما ہو تہیں ہوتا اور اپنی آخری کوشش کرتا ہے۔

#### ۳ عمل کے بعد:

عمل کے بعد اسے ضائع کرنے کے لئے شیطان دوطریقے استعال کرتا ہے، احسان اختیاری اور احسان اضطراری۔

دونوں میں فرق ہے ہے کہ شیطان انسان کو اپنے کا موں اور خدمات کو بیان کرنے کی ترغیب دیتا ہے تا کہ دوسر ہے لوگ اس کی تعریف کریں اور اس طرح اس کا عمل احسان جمانے کے سبب ضائع ہوجا تا ہے آگروہ خوداحسان نہیں جماتا تو شیطان عمل ہے پہلے جمل کے دوران اور احسان اختیاری میں اپنی ناکا می کا انتقام لینے کے لئے اس انسان کی طرف متوجہ ہوتا ہے جس پر وہ احسان کئے ہوتا ہے ، دہ شخص این محسن کی ایڈ ارسانی کا سبب بنما ہے جس کے نتیج میں وہ

احسان اضطراری کا شکار جوجاتا ہے اور کہا ٹھتا ہے: "وہ کتنا کمیشانسان ہے، میں نے اس پر سے
احسان کیا ہے وہ احسان کیا ہے' بیالی صورت ہے۔ سوا کثر لوگ بچھٹیں پاتے اور شیطان کے
پھندے میں غیر شعوری طور پھن جاتے ہیں بقر آن نے اس کی بڑی اچھی منظر کتی گی ہے: "اے
ایمان والوا اپنی خیرات کو احسان جنا کر اور ایڈ اپنی کو کر باد شرکر وہ جس طرح وہ شخص جو اپنامال
لوگوں کے دکھا وے کے لئے خرج کرے اور شہاللہ تعالی پر ایمان رکھے نہ قیامت پر اس کی مثال
اس صاف بھرکی طرح ہے جس پر شھوڑی سے مٹی ہو پھر اس پر زور دار بینہ برسے اور اسے بالکل
صاف اور شخت بچھوڑ وے ، ان ریا کاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہا تھو نہیں گئی اور اللہ تعالی

## شیطان کی سرگرمیوں کے اوقات

شیطان اپنی زندگی کا ایک ایک لیدانسان کو صراط متنقیم سے بھٹکانے اور گناہوں میں متلا کر کے جہنم کاستی بنانے میں صرف کرتا ہے، ہم اس اوقات کوریاضی کے اصولوں کو سامنے میں کرکھ کرنے گئی شکل سے مجھ سکتے ہیں

| کام کے گھنٹوں کی تعداد | وتت      |
|------------------------|----------|
| rr                     | دن       |
| IAV                    | ہفتہ     |
| ۵،۴۰                   | مهينه    |
| ۵+د۴۸+                 | ال       |
| #c4ArcA++              | ساٹھ سال |

شكلس

شیطان کی اس دائی مصروفیت کو مذظر رکھتے ہوئے ہم اپنا جائز ولیس کرکتنا وقت اپنے رب کی عبادت میں صرف کرتے ہیں۔

تحقیق وریسری سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان کی زندگی ساٹھ سال کی ہے تو وہ جو تے کا تعمدلگانے میں آٹھ دن، راستہ پارکرنے کے لئے سکنٹز کا انتظار کرنے میں پورا ایک مہینہ چام (نائی) کے پاس ایک مہینہ، بڑے بڑے شہروں میں لفٹ کے ذریعہ دوسری منزلوں تک

-٣٣-

چہنچنے میں ۱۳ مبینے ، دانت دھونے میں تین مبینے ، بسول کی سواری میں پانچ مبینے ، بیت الخلا اور عسل خانہ میں چھ مبینے ، کتابول کے مطالع میں دوسال ، روزی کمانے میں ۹ رسال اور سونے میں ۲۰ سال صرف کرتا ہے (مقالہ: دقتا والآخر، جریدۃ الریاض، ۱۳ ۲۱۸ ۵۰۰۸، ابعدد ۱۳۷۷) جبکہ شیطان پوری طرح رات ودن انسان کو بھٹائے نے کے لئے فارغ ہے۔

اور جرت کی بات تو بیہ کے شیطان انسان پرسونے کے عالم میں بھی تملہ کرتا ہے، وہ

اس کی کان میں بیشاب کرتا ہے تا کہ وہ نماز کے لئے نہ اٹھے، اور ڈراونے خواب وکھا تا

ہے،انسان کو گمراہ کرنے کی خاطر، شیطان کے اس طریقہ کار کی وضاحت کے لئے وہ حدیث کائی ہے، انسان کو گمراہ کرنے کی خاطر، شیطان کے اس طریقہ کار کی وضاحت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ ہے،جس کو ابو ہر پرہ کے حوالہ سے مسلم نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وہ ملم نے فرمایا: ''شیطان تم میں سے ہرایک کے سرکے پچھلے حصد میں تین گرہ لگا تا ہے جب وہ سوتا ہے، دار ان شخصے کے بعد اللہ کو یا دکرتا ہے موتا ہے، رات بھروہ ہرگرہ کے فر ایع تمہیں بھائت اپنے، جب انسان اٹھنے کے بعد اللہ کو یا دکرتا ہے ، اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے، وضوکر نے کے بعد ودمری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وہ فجر کی نماز ادا کرتا ہے تو وہ چاتی وہ بندا ور ہشاش و بیثا ش ہوکر صبح کرتا ہے ور شست و کا الی ، افسر وہ و پڑھروہ ہوکر صبح کرتا ہے ' رصح مسلم ، کا ب ملا قالم فرین ، باب الحد بی ملا ان اوقت وان قلت ۲ سے (عمر صبح کرتا ہے ' رصح عملم ، کا ب ملا اتا الم فرین ، باب الحد بی ملا اتا اوقت وان قلت ۲ سے (عمر صبح کرتا ہے ' رصح عملم ، کا ب ملا اتا الب افرین ، باب الحد بی ملا اتا اوقت وان قلت ۲ سے کو رسم کرتا ہے ' رصح عملم ، کا ب ملا اتا الم زین ، باب الحد بی ملا اتا اوقت وان قلت ۲ سے در شات و ان قلت ۲ سے کو رسم کرتا ہے ' رصح عملم ، کا ب ملا اتا الم فرین ، باب الحد بی ملا اتا اوقت وان قلت ۲ سے کا دور میں ملا کو السے کرنے سے والے مسلم کی کیا کر میں کیا کہ کرتا ہے ' رصو عمل میں کیا کہ کو ملکم کی کرتا ہے ' رسم کی کرتا ہے ' رسم کرتا ہے ' رسم کرتا ہے ' رسم کی کرتا ہے ' رسم کی کرتا ہے ' رسم کرتا ہے '

شیطان کی اس شدت و مصروفیت سے ناامید و مایوں ہونے کی ضرورت نہیں اس لئے کہ گار بندوں کے لئے اللہ تبارک تعالی سے تو بہ کرنے کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور وہ گنا ہوں کوئیکیوں میں تبدیل کردیتا ہے، اس فقط کوسامنے رکھ کراس سے مقابلہ کرنے کی چند کست عملی آئندہ کے صفحات میں ذکر کی جارہی ہیں۔

## شیطان کے مقابلہ کے لئے عملی وسائل

یوں تو بہت سے عملی دسائل ہیں مگر ہم ان میں سے صرف چندا ہم دسائل کا ذکر کرتے

ېي

اعلم: ابن ماجد نے ابن عباس سے روایت کی ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا: " ایک تنها عالم شیطان کے لئے ایک ہزار عابدے زیادہ سخت ہے " (سنن ابن اجر، کتاب البی، باب فضل العلماء ولحث على طلب العلم: ١١/١م) - ابن عباس في حديث شريف مين فدكوراس آدمى ك قص ے استدلال کیا ہے جس نے ان کی مجلس میں آ کر یو چھاتھا: جب جب میں بیشاب کرتا ہوں، اس کے بعد حرکت کے ساتھ یانی تکا ہے تو کیا ہر نماز کے لئے جھ یر عسل ضروری ہے تو ابن عباس کے شاگردوں نے جواب دیا تھا، ہاں منی کے اخراج پڑنسل واجب بوجاتا ہے، اس تھم ہے اس آ دی نے کافی تنگی محسوں کی ، جب ابن عباس اپنی نمازے فارغ ہوئے تو ان سے وریافت کیا: تم لوگوں نے اس آ دی کو کیافتوی دیاہے؟ کیا کتاب اللہ کو مذظر رکھتے ہوئے فتوی دیا ب، انہوں نے کہانہیں، کیاسنت رسول کے ذریعہ فتوی دیا ہے، انہوں نے کہانہیں، تو ابن عباس ا نے کہا: کیااس کے لئے حضور نے کہا تھا ایک تنها عالم شیطان پرایک ہزار عابد سے زیادہ سخت و بھاری ہے، پھراس آ دی کوواپس بلانے کو کہاجب وہ آ دی آگیا توانبوں نے یو چھا؟ کیاتم اپنے جہم میں کمزوری محسوں کرتے ہویا اپنے شرمگاہ میں لذت محسوں کرتے ہو؟ اس نے کہانہیں ، تو انہوں نے اس کوفتوی دیا، جا دہر نماز کے لئے تہارے او بر شل کرنا ضروری نہیں ہے اس کے لئے وضو کافی ہے، بین کراس آدمی نے خوثی خوثی اپنی راہ لی، چنانچدائن عباس فے جہالت کو

شیطان کے داخل ہونے کے لئے سب سے کشادہ دروازہ قرار دیا ہے، خصوصا جب شیطان انسان کو دین حنیف سے دورر کھنے کے لئے جب غلو میں جتلا کرتا ہے، اس لیے تحقیق ومطالعہ کا دامن ہمیشہ تھاہے رہواور پابندی کے ساتھ مربیتی کیمیوں علمی مجلوں میں شریک ہوتے رہوتا کہ شیطان کا وارتم برکا دگرنہ ہو۔

۲ - ذکر: ارشاد باری ہے' یقیناً جولوگ خدترس ہیں ان کوکوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آجا تا ہے تو وہ یادیس لگ جاتے ہیں تو یکا کیک ان کی آٹکھیں کھل جاتی ہیں' (اعراف:۲۰۱)، شیطان کو اپنے سے دور رکھنے کے لئے لازمی ہے کہ رات ودن، اٹھتے ہیٹھتے، سوتے جاگتے، کھاتے پیٹتے اللہ تبارک وتعالی کاذکرور دجاری رکھاجائے۔

 کیا واسط، پھر میں نے ان سے سارا ماجر ابیان کیا، آج بھی جھے اس لعین کی ہوشیاری پر جمرت ہوتی ہے کہ کس طرح وہ اخلاص کوختم کر کے انسان کے دین کو تباہ و ہر باد کر دینا چاہتا ہے، بیدا یک سبق ہے جے انسان کو ہمیشہ مدنظر رکھنا چاہئے اور شیطان کو مات دینے کے لئے ذکر اللہ کو ایک کارگر ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہئے۔

سوروزہ: اہام بخاری نے حقیقت صیام کے تعلق ہے انس بن مالک کی روایت نقل کی ہے کہ حضور نے فر مایا: '' شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے'' (صحح البخاری، کی ہے کہ حضور نے فر مایا: '' شیطان انسان کی رگوں میں خوان کی طرح دوڑتا ہے' رصح الفل شیطان کے کتاب الاحکام، باب الشہارۃ تحون کن الیا ہم اسلیہ ہے جوا کیا ہم تربیتی ذریعہ ہونے کے سبب دل وروح کی پاکٹری مخواہشات نفسانی کی ہمت شکنی اور شیطان کو ذکیل ورسوا کرنے کے لئے کافی موثر کا بت ہوتا ہے۔

۳ - صحبت صالحین: تبریزی نے ابن عمر سے نقل کیا ہے کہ حضور نے فرمایا: "اللہ کی حمایت جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، جو جماعت سے الگ ہوتا ہے وہ جہنی ہے " (مشکاۃ المصابع للتمریزی)، منذری نے روایت کی ہے کہ حضور نے فرمایا: " تنباانسان شیطان کے مرادف ہے، دو افراد کھی شیطان ہی ہیں البتہ تین افراد پر جماعت کا اطلاق ہوسکتا ہے " (الرغیب والرهیب للمنذری، ص ۱۹۸۳)، اور سے تو یہ ہے کہ جو فرداللہ تعالی کی طرف قدم پر حمانا چا بتنا ہے اسے شیطان سے الگ رہ کرتیک وصالح لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہوگی، تب وہ حق وصبر کے ذریعہ رضاء الی اور جنت کو یا سے گا۔

یباں پر میں خود ہے اور اپنے بہن بھائیوں ہے ایک ایسے شخص کی کہانی سانا چاہوں گا،جس نے مبحد چھوڑ کر بےراہ لڑ کےلڑ کیوں کی صحبت میں پڑ کرشراب ونشد کا عاوی ہو گیا،اپنی بیوی کوئل کرنے کا ارادہ کیا، پھراس نے خود شی کرلی، جبکہ وہ پابندی کے ساتھ مبحد میں باجماعت نماز ادا کرتا تھا، اینے بال بچے کی اچھی طرح دیکیہ بھال کرتا تھا،کیکن شیطان نے ان دینی بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈال دیا جس کے نتیج میں اس نے مجد کوڑک کر دیا، چونکہ انسان فطری طور پر ساجی واقع ہواہے جو تنہائی کو تا پیند اور سنگت کو پیند کرتا ہے، شیطان نے اس کو بے دین واہاحیت پند ساتھیوں کی صحبت میں ڈال کر شراب وشاب کا رسیابن جانے پر مجبور کر دیا، اس کی اہلیہ نے اس کوراہ راست پر لانے کی ہرمکنہ کوشش کی گراس کا کوئی متیج نہیں لکلا بلکساس کی ہے راہ روی میں اوراضا فہ ہوتا چلا گیا یہاں تک کداس نے اپنی ہوی ادرسسر کی گاڑیاں چوری کی مکین انہوں نے پولس كوخېرىيىل كى ، وه كى طرح اين بچول كى پرورش كرتى راى ، گر جب اس نے اين باپ كى گاڑی چرائی تواس کے والد نے اس کورو کئے کی کوشش کی مگر اس کم بخت نے اپنے والد کو گاڑی ہے مکر ماردی جس کی وجہ ہے وہ بے ہوتی ہوگئے ، ہوتی آنے پر انہوں نے پولس کوخر کردی جس نے اس کوالی حالت میں پکڑا جب کہ ووایک ہوٹل میں اپنے بگڑے دوستوں کے ساتھ دادعیش د ب رہاتھا، چند دنوں قید خانہ میں رہ کروہ باہر نکلا، شک کی بنا پرائی بیوی توقل کرنے کا عہد کرایا، چا تو اور ریوالر لے کر نکلا، جب اس کے سرگھرہے باہر نگلے اس نے ان کے سر پر گولی چلاوی وہ ب ہوش ہوکر گر پڑے،ان کی حالت نازک ہوگئ، پڑوسیوں نے پولس کو خر کی،اس ہے ہتھیار ڈالنے کی درخواست کی گئی مگراس نے انکار کردیا، پولس نے اس پر کو لی چلائی، اس نے بھی ازخود اینے دل میں جاتو گھونپ دیا، اور بہ ثابت ہوگیا کہ گولی لگنے سے پہلے جاتو سے اس کی موت ہوچک تھی اور حمرت کی بات تو میتھی کہ اس کی اہلیہ جن کو ہم لوگ صبر کی تلقین کررہے تھے ، یہ پوچھ ر بی تھیں کہ آیا اس کی نماز جناز ہ ہوگی ؟ عنسل کے وقت کیا وہ اسے دیکھ کتی ہے؟

۵-آخری سانس تک مقابلے کے لئے تیار رہو:

ابن قیم کی رائے میں شیطان کااولین وسوسہ ایک واہمہ کی صورت میں سامنے

آتا ہے، اے دور کردواس لئے کے وہ بعد کے وسوسہ کے مقابلے میں آسان ہوتا ہے، ورنہ وہ خیال وقسور میں تبدیل ہوجاتا ہے، اب بھی موقع ہوتا ہے، اے ذہن سے نکال دو، ورنہ وہ پختہ ارادے میں بدل سکتا ہے، اس کے بعد کا مرحلہ اور بھی سکتین ہوتا ہے، جب وہ آرز و وتمنا کی شکل افتیار کر لیتا ہے، گزاہ سے بچنے کا بیا ایک موقع ہے، جس میں نا کام ہونے پر انسان عملا گناہ کا مرحلہ مرتکب ہوجاتا ہے، گل کو بھی چھوڑ اجاسکتا ہے تا کہ وہ عادت نہ بن جائے، اس سے آگے کا مرحلہ مرتکب ہوجاتا ہے، گل کو بھی چھوڑ اور گناہ کرتا رہتا ہے، اور اس کے بعد وہ تھلم کھلا گناہ ومحصیت میں مبتلا ہوجاتا ہے، اگر اسے انسان نہیں چھوڑ تا تو شیطان اسے اتنا جری کر دیتا ہے اعلی اقد ارو میں مبتلا ہوجاتا ہے، اگر اسے انسان نہیں چھوڑ تا تو شیطان اسے اتنا جری کر دیتا ہے کہ اعلی اقد ارو اظلاق والے لوگوں کے خلاف کھا وہ ان ہا تا ہے۔ اخلاق والے لوگوں کے خلاف کھا جار ہا ہے۔ واجمہ خیال + ارادہ + شدید آرز و بگیل + عادت + اعلانی ارتا ہے۔ واجمہ خیال + ارادہ + شدید آرز و بگیل + عادت + اعلانی ارتا ہے۔ واجمہ خیال + ارادہ + شدید آرز و بگیل + عادت + اعلانی ارتا ہے۔ واجمہ خیال + ارادہ + شدید آرز و بگیل + عادت + اعلانی ارتا ہے۔ واجمہ خیال + ارادہ + شدید آرز و بگیل + عادت + اعلانی ارتاب گیاں واجن کے خلاف بخاوت ۔

شكل٥

-129-

# شيطان كيمل كيمختلف مراحل

آخری دم تک شیطان سے مقابلہ کی تیاری کی نوعیت کو حضرت امام ابن خبل کے واقعہ کے ذریعہ واضح کیا جاسکتا ہے ، جب جاگئی کے عالم میں شیطان ان کے پاس آیا تا کہ ان کے عمل کونا کارہ کردے ، اور جس طرح امام خبل نے شیطان کے اس تیرکونا کارہ کو ہت کیا ہے وہ ان بق جیسے لوگوں کے بس کی بات ہے ، شیطان نے آکر کہا: اے ابن خنبل! تم جھ سے نج نظے ، کین پاکیزگی ، صفائے قلب بعلق مع الملہ کے سب بدحدیث ان کی نگا ہوں کے سامنے پھرگئی '' شیطان پاکیزگی ، صفائے قلب بعلق مع الملہ کے سب بدحدیث ان کی نگا ہوں کے سامنے پھرگئی '' شیطان پاکیزگی ، صفائے قلب بعلی خور کے طرح دوڑ تا ہے 'کہذا انہون نے فرمایا: '' تہمار براہو، اب بھی میں تہمار سے دائر کو فریب سے باہزئیس نکلا ہوں'' ، امام ابن خنبل کے علم نے اس نازک موڑ پران کا ساتھ دیا اور وہ شیطان کے دام فریب میں نہ آ سکے ، وہ غرور میں جتلا ہو سکتے تھے ، لیکن وہ خدا کے فضل سے اس کے شکارٹیس ہوئے ، امام سلم نے عبداللہ بن مسعود ؓ کے حوالہ سے نقل کیا خدا کے فضل سے اس کے شکارٹیس ہوئے ، امام سلم نے عبداللہ بن مسعود ؓ کے حوالہ سے نقل کیا ہوئی بیس ہوسکتا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی غرور ہوں جب کہ آپ نے فرمایا: '' وہ خض جنت میں داخل نہیں ہوسکتا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی غرور ہوں نے کہ آپ نے فرمایا: '' وہ خض جنت میں داخل نہیں ہوسکتا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی غرور و تکبر ہے'' رضی مسلم ، تاب الا بحان ، بابتر میں ابتر عمل ابن دیاں ، بابتر میں ابتر عمل ابتر دیا ہوں ابتر دیا ہوں کے دور میں میں نہ تا کہ بی دور ابتر ہوں کہ کو در میں ، تاب الا بحان ، بابتر میں ابتر میں ابتر کے اس کی دل میں درہ برابر بھی غرور کے دور کیں ، دور کی میں درہ برابر بھی غرور کیں ، دور کیس کے دائیں ، بابتر کے اس کو در کی میں درہ کی ان کی دور کی کی دور کی میں درہ کی ان کی درہ کی ان کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی درہ کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی در کی کی درہ کی کی درہ کی کی دور کی کی دور کی کی درب کی درب کی در کی در کی درب کی درب

شیطان جب امام صنبل جیسی شخصیت کو جا تکنی کے عالم میں بھی گمراہ کرنے سے مالوس نہیں ہواتو ہم لوگ کس زمرے میں آتے ہیں، ہمیں اور زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے خصوصا آخری وقتوں میں۔

خدا سے شیطان کی بعاوت ، ہمارے ساتھ اس کی دشمنی ، بندگان خدا کوعذاب البی کامستخل بنانے کے مشن ، ذکر اللہ سے عافل کرنے کے مقاصد کو سیجھنے کے پیطریقتہ کاربیں ، پیجھی مدنظر رہنا چاہیے کہ لوگوں کے درمیان چوٹ ڈالنے، ستی و کا بلی میں مبتلا کر کے، کے ہوئے کا موں کوضا نع کرنے کے مشن پروہ گامزان ہے، انسان کو صراط متنقیم سے بھنکانے کے لئے عمل سے پہلے، دوران عمل، اور عمل کے بعدرات و دن وہ مصرور ف عمل رہتا ہے، اگر شیطان کی ان تمام کوششوں کے باوجودا کید مسلم کا عقیدہ اس پر پختہ رہنا چاہیے کہ ذکر الی ، مجب اولیاء ، علم وتقو ی اور مجد کو آباد کرکے شیطان لعین کا منہ آو ٹر جواب دیا جا سکتا ہے، اور آخری دم تک خدا کا درواز ہ تو بہ کے لئے کھلا رہتا ہے جس کے ذرایعہ شیطان کی آخری امید پر بھی پانی چھرا جا سکتا ہے۔ اور شادر بانی ہے ۔ ارشاد ربانی ہے دا کا در واز میں اور ایمان لا کیس اور نیک کام کریں ایسے ارشاد ربانی ہے۔ اوگوں کے جو تو بہ کریں اور ایمان لا کیس اور نیک کام کریں ایسے لوگوں کے گزاموں کو اللہ تعالی بخشے والا مہر بانی کرنے والا مہر بانی کرنے دالا ہے ' (فرقان: ۵ )۔

انسان کے لئے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں بچتا کہوہ شیطان سے کوسول دوررہ کر اپنے رب کی بناہ میں ہمیشہ رہے: ''شیطان تہمین فقیری سے دھمکا تا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اللہ تعالی تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اللہ تعالی وسعت والا اور علم والا ہے'' (بقرہ:۲۱۸)۔

## خلاصه كلام

ا – شیطان انسان کا ایسادشن ہے جس کا صرف ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے انسان کو جہنم میں دھکیلنا ۔

۲ - شیطان خواہشات نفسانی کے ساتھ مل کر فطرت وقر آن سے مقابلہ کرتا ہے اور عقل اس ادھیز بن میں رہتی ہے کہ رحمانی آواز پر لبیک کہے یا شیطان ونفسانی خواہشات کی اتباع کرے۔

۳- شیطان بن نوع انسال کے درمیان عدادت و دہنی پیدا کرنے کی پوری کوشش کرتاہے، اہل ایمان کی ایذ ارسانی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا اور بے پردگی، فسق و فجوراور خداسے بے زاری کو ہر جگہ اور ہرز مانہ میں عام کرنے کی جدوج پد کرتا ہے۔

۳-شیطان ۲۲ر گفظ مرگرم عمل رہتاہ، یہاں تک کرانسان کے سونے کی صورت میں بھی اس کا حملہ جاری رہتا ہے اور تہد وفر اکف سے غافل رکھنے کی بھر پورکوشش کرتا ہے اور آخری سانس تک برموقع کوغنیمت بجستا ہے۔

۵- سپدسالار وفوج، مکر وفریب، اہم مقامات، قمل وقال، تشدد و بربریت گویا تمام آلات حرب سے لیس انسان کے خلاف شیطان جنگ جاری رکھے ہوئے ہے جبیبا کہ قرآن و حدیث سے داضح طور پر ثابت ہوتا ہے۔

۲- شیطان انسان کو گراہ کرنے کے لئے مرحلہ وار حکمت عملی اپنا تاہے، اس کی مہلی کوشش عمل سے قبل ہی تاہم ہوجاتی ہے، ناکامی کی صورت میں دوران عمل اس کے عمل کو

ریا کاری یا غیراسلامی طریقے پراس کے انجام دہی کے ذریعہ ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں بھی اس کی دال اگر نہیں گلتی توعمل کے بعد احسان اختیاری یا اضطراری کے ذریعہ اس کو ضائع کرنے کے جتن کرتا ہے۔

2- شیطان ہر ممکن حربے وہ شکنڈے کو بروئے کار لاتا ہے اور بڑی ہوشیاری اور دانشندی کے ساتھ انسان کو بھٹکانے کے لئے اپنا جال پھیلاتا ہے، انسان کواحساس بھی نہیں ہوتا اور وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوجاتا ہے:'' کیا میں تجھے دائی زندگی کا درخت اور بادشاہت ہتلا کاں کہ جو بھی پرانی نہ ہو'' (ہد:۱۲)۔

۸-شیطان کوجاری جنگ میں مات دینے کے لئے خوب ہوج بچار کرکے پورے شعور کے ساتھ اس کے خلاف محاذ آرائی کی ضرورت ہے، رات ودن ذکر خدا، فرض روز ہ کے ساتھ ساتھ نظی روزہ کا اہتمام ، محبت اولیاء وغیرہ جیسے کارگر وسائل کے ساتھ آخری وم تک شیطان سے برسر پیکارر ہنا ہوگا یہاں تک کہ ہم اینے پروردگارہے جاملیں۔

\* \* \*

